شيخ الإسلاء عَلَامُ عَنِي السَّيْدِ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عِلَى الْمُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا

شيخ الاسلام أكيال محيالهما

华山湖湖湖 一当

و من الله المالية الما

شيخ الإسلاء عَلامُ مَن مست يرجَعُ مَدَ في المسترقي الجيلاني إلا

تلخيص ونحشيه محسَّت تركي الصاري شرقي

Aishad Moshammed

E 24564312

### ﴿ يِدِقَاء كرم صنور في الاسلام ريك المنتقين على مدسيد في عد أن اشرافي جيدًا في عظار العالى 4

نام كاب: عقت أور تمرى الله ( عليدر طائي) تعنيف : حنورت الاسلام ريس المتقين علامه سيدمحه عد في اشر في جيلا في

الخيص وهديه : عمر يحي انساري اشرني

とか: カナササーションション・コーカナサナー محصلی کدو بال مرتب کی احراع واضافت ہے

هي ونظر عاتى : سيدخواج معز الدين اشرني

في الاسلام اكثرى حيدرة باد (دكن) : 26

اشاعت أول: جولائي ٢٠٠٧

الداد: ۱۰۰۰ (الح يزار)

2 1 to : 2 1

٢ر٥٥-٢-٢١، معل لوره حيدرآلياد (دكن)

#### MAKTABA ANWARUL MUSTAFA

Moghalpura, Hyderabad - A.P. Phone: 55712032, 24477234

الله مكتبدالل سنت وجماعت عقب لذيم اجار كم معجد جوك حيدرا باد-

مدرآباد\_ مدرآباد\_

🖈 كرشل بك ولوجار منار حيره آباد-

المنتبه عظيمية في محلّه أينوبس اساند عار بينار

الم مام محديد كالناع عدداً ادر

اللب كو حدراً باديون :56524187

# فيرست مضابين

| صفحه | عنوا تات                             | فبرثار |
|------|--------------------------------------|--------|
| ۵    | حيقت اور محرى المص                   | 1      |
| ٥    | نبوت ونورا نيت يركفار كااعتراض       | ۲      |
| ٧    | رسول کی شان                          | ۳      |
| 14   | تورمصطفة ي مر                        | FF.    |
| 11   | رسول کی بشرعت                        | ۵      |
| IA   | رسول اكرم على كاعن لباس              | 4      |
| IA   | リック・リング                              | ۷.     |
| rr   | باس على                              | ٨      |
| ra   | الماس مقتق                           | 9      |
| YA   | اول وآخر                             | 1+     |
| 44   | حيا ومنتولود                         | 11     |
| 79   | أمت كے كے استعفار .                  | I.P    |
| ۳.   | اور مقدس معرت آدم عليه السلام كے پاس | 17     |

| صنحہ      | عنوانات                                     | لبرشار |
|-----------|---------------------------------------------|--------|
| 1"+       | انگوشوں کا چومنا                            | 10"    |
| ri        | تور مصطفى ما الله كا ياك بشول على معظل مونا | 10     |
| 70        | عجيب ورخت اور كابينه محورت                  | 14     |
| 10        | نورمصطفى المان معزت ميدالدك باس             | 14     |
| P4        | ستر (۵۰) يهودي                              | 1.6    |
| 72        | ام فال                                      | 19     |
| P2        | ا جا تورول کی میار کیادیال                  | **     |
| MA        | نبیوں کی مبار کمبادیاں                      | rı     |
| <b>PA</b> | ابريه                                       | rr     |
| ra        | ا پر ہد کے ساتھی اور اونٹ                   | rr     |
| 12.1      | تقيورتور                                    | rr     |
| mr        | فضيلت فب ولادت                              | 75     |
| 7         | ا ما م تسطلانی کی تصریح                     | PY     |
| La la.    | ميلا درسول كالهتمام                         | 12     |
| 70        | الوراورتار كي                               | PA     |

### هيقت تورخري

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد الأنبياً، والمرسلين رعليَّ آلهِ واصحابهِ اجمعين . أما بعدُ فقد قال الله تعالىٰ في القرآن الكريم ﴿ قَدْ جُنَّاءُ كُمْ يِّنَ اللَّهِ نُورٌ وُكِتُبٌ مُّبِيِّنٌ ﴾ (الاعرارة)

بے فکے تہارے یاس اللہ تعالی کی طرف سے ایک لور آیا اورروش کا ب۔

مَنْ عَلَيْنَا رَبُّنَا إِذْ بَعَثَ مُحَدًّا ۚ أَيْدُهُ ۚ بِأَيِّدِهٖ ۚ أَيِّدِتَا بِأَحْمَـٰدُا صَلَّوْا عَلَيْهِ وَآلِكُا صَلُّوا عَلَيْهِ صَرْعَكَا جو خِرجا ہوتو خِرالبشر کی ہات کرو بر كيس عي الكالبيدر كيات كرو وه کم نظر جی کسی ویده در کی بات کرو جو پکھ کہا تو حمراحس ہو کیا محدود

أَرْسَكُ مُبَيِّرًا أَرْسَلُهُ مُمَجِّدًا ند تخت و تاج و يم و گرك بات كرو えんしゃかり かりを مجوعين ندجوا مراد ايكم مثلي ا كرخوش ر يول شي تو تو تن سب يحرب

باركا ورسالت من دُرووشريف فيش فرما كي السلهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بان تصلى عليه نبوت ونورا نيت بركفار كااعتراض:

اس آ بت كريمد في ووصيوراعتراض كاجواب وعدديا- جم سب كرسول ك بارك عن الك خيال يها كه كشد ك شرت آب الله تعالى كرمول يس الى -اوردوس اخيال أس دور سے آج كى يہ جلا آر باہے كرير و ہم ماتے إلى كري الله تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے رسول قیمں۔ بس أن بس اور ہم میں اتا عی فرق ہے بتر معالمے عی سا دامعا لمدید ایر ہے سے مارے چے عی جی

اُن کا اُفعنا بیشمنا دیکھو اُن کا چلنا پھرنا دیکھو اُن کا کھانا چینا دیکھو اُن کا سونا جا گزاد کھو غزوہ اُحدیث دا ندان مبارک کا شہید ہونا دیکھو طا کف پٹس لہولہان ہونا دیکھو کے کی گیوں بٹس کا نٹوں کا چُھنا دیکھو۔ بیساری یا تیس بناری ہیں کہ بیدہاری ہی طرح ہیں۔ اس آیت نے دونوں احتراض کا جا سے دونوں احتراض کا جا سے میں دار جس ان کے ہ

اس آیت نے دونوں احراض کا جواب دے دیا۔ جس نے بہا کر یہ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بین آئ کا جواب ہے ﴿ قَلْهُ جَمَا يُکُمْ مِنَ اللّٰهِ ﴾ الله تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے اور جنھوں نے کہا کہ یہ اللّٰہ کی طرف سے آیا ہے اور جنھوں نے کہا کہ یہ اللّٰہ کی طرف سے آیا ہے اور جنھوں نے کہا کہ یہ اللّٰہ کی طرف سے آئ کا جواب ہے ہے ﴿ مِن اللّٰهِ نُدُورٌ ﴾ الله تعالیٰ کی طرف سے بیآنے والا تو دہے تھا دے جیسا تھیں ہے۔ یہ بے مش ہے الله تعالیٰ کی طرف سے بیآنے والا تو دہے تھا دے جیساتھیں ہے۔ یہ بے مش ہے نظیر ہے۔

### رسول کی شان:

ملے پھرنے کا اندازکون بتائے گا۔ اگرتم میرے رسول کے دندان مبارک کوشمید بوتے ندد کھو کے قر گردن کٹائے کا جذبہ کیے پیدا ہوگا اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و تدخی بان تصلی علیه

مغرب ندفرش دفرق نداگی نداگی ند باوے ند بادی ندآب ہے ندا بی ۔۔۔
ابھی زین کا فرش نیس بھایا گیا ابھی آسان کا شامیا نہیں لگایا گیا ابھی جا ندوسورج

کے چاغ نیس جلائے گئے ابھی ستاروں کی فقد یکس نیس روشن کی گئیں ۔۔۔ ابھی

آبٹار کے نفے نیس جاری کے گئے۔ ابھی دریا کی روائی بھی نیس ہے ابھی پہاڑوں

کی بلندیاں بھی تیں ہیں۔ کو ایس کے گرفور کھی کے اللہم صدل علی سیدنا

محمد وعلی آل معیدنا محمد کما قصیہ و قرضی بان تصلی علیه ۔ یور

آباہ جون الله کی فورمسطف انشاق کی بارگاہ ہے آباہے۔ یہ آنے والا عالم قدس

اب جون الله کی فورمسطف انشاق کی بارگاہ ہے آباہے۔ یہ آنے والا عالم قدس ہے آباہے۔ اس فورکو لا ہوتی کہنا ، یہ عالم قدس ہے آباہے۔ اس فورکو لا ہوتی کہنا ، یہ عالم قدس ہے آباہے۔ اس فورکو لا ہوتی کہنا ، یہ عالم قدس ہے آباہے۔ اس فورکو قدی کہنا ، یہ عالم قدس ہے آباہے۔ اس فورکو لا ہوتی کہنا ، یہ عالم قدس ہے آباہے۔ اس فورکو لا ہوتی کہنا ، یہ عالم قدس ہے آباہے۔ اس فورکو لا ہوتی کہنا ، یہ عالم قدس ہے آباہے۔ اس فورکو لا ہوتی کہنا ، یہ عالم قدس ہے آباہے۔ اس فورکو لا ہوتی کہنا ، یہ عالم قدس ہے آباہے۔ اس فورکو لا ہوتی کہنا ، یہ عالم قدس ہے آباہے۔ اس فورکو لا ہوتی کہنا ، یہ عالم قدس ہے آباہے۔ اس فورکو لا ہوتی کہنا ، یہ عالم قدس ہے آباہے۔ اس فورکو لا ہوتی کہنا ، یہ عالم قدس ہے آباہے۔ اس فورکو لا ہوتی کہنا ، یہ عالم قدس ہے آباہے۔ اس فورکو لا ہوتی کہنا ، یہ عالم قدس ہے آباہے۔ اس فورکو قدری کہنا ، یہ عالم قدس ہے آباہے۔ اس فورکو قدری کہنا ، یہ عالم قدر سے آباہے۔ اس فورکو قدری کہنا ، یہ عالم قدر سے آباہے۔ اس فورکو قدری کہنا ، یہ عالم قدر سے آباہے۔ اس فورکو قدری کہنا ، یہ عالم قدر سے آباہ ہوتی کی کو ان ہوتی کے کہنا کو سے قدر سے کہنا کو سے میں کو کو ان ہوتی کے کو کو تعرف کے کو کو تو سے کو کو تو کو

مدید قدی ہے گئے گئے گئے گئے اور موصوف کا منت منظا ما کہ بجانا ہا کا اور اللہ منا کہ کا اللہ من اس اللہ من الہ من اللہ من اللہ

خودی فیصله فرمایی جوموصوف اپنی صفت نبوت سے متصف ہوکر آ دم علیہ السلام سے
پہلے موجود تقا اس کی حقیقت کیا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح سے پہلے اپنے حبیب
کی روح کو پیدا فرما یا اورای وقت طلعب نبوۃ سے سرفراز کیا۔ ایک دوسری روایت
میں ہے کہ نور تھری عقیقی اللہ تعالیٰ کی تینے کہنا اور سارے فرشے حضور عقیقی کی تینے
میں کراوللہ تعالیٰ کی بیان کرتے۔

#### \*\*\*

امام المفسرين المن المركب إلى يعنى بالنور محمدا صلى الله تعالى ا عليه وآله وسلّم الذي انار الله به الحق واظهريه الاسلام ومحق به الشرك فهو نبود لعن استغاربه (تغيراين جرم) ليئ تورست مراديهال وات یا ک محم مصطفیٰ علیدالصلوٰ واللتا م ب جن کی وجہ سے اللہ تعالی نے جن کوروش کردیا۔ اسلام کو ظاہر قرمایا 'شرک کوئیست ونائد دکیا۔ حضور ﷺ لور ہیں مگراس کے لئے جواس نورے دل کی آتھوں کوروشن کرنا جاہے۔ اللہ تعالی اس نورمجسم کی تا پانیوں ا ورور ختا نول سے تارے آئے ول متور فرمائے اور استے محبوب کی غلامی اور محبت کی معادت سے بہرہ اندوز فرمائے آمن۔ جب اللہ تعالی اسے محبوب کولور فرمار ہا ہے توكى كوكيا اعتراض؟ كماب مين عمرادقرآن جيد ہے۔ بيكيا كـ نور ع مى قرآن كريم مراد بدرست جيل كونكروا وعاطفة تغاير يرولالت كرتى ب (تغير خياء الرآن) حضوراتور علي ونايس آكراورندين مي علورانية عاصل ندكي بلکدرب تعالی کی طرف سے اس کی مطا ہے اور بن کر دنیا میں آئے۔ صنور مالک كى تمام مغات ريانى يور يم مرف انسانيت الرونيايس آتے بين ياتى تمام

مغات عالم ما كم ما فظ قاري واكثر الجمير ..... يهال آكر بنته بين اور بيتمام مغات يهان عي جوز كريط جات بين- مرف اتبانيت في عات بين- حضور علي مب مجورب تعالیٰ کی طرف ہے لائے اور اُن میں ہے کو کی صفت و نیا میں مجموز کرنہ محے۔ تمام مغات سے اب مجی موصوف۔ آپ اب مجی دسول کور کر ہان مفتح میں اور میں گے۔ حضور علیہ اللہ تعالی کا نور میں۔ کی کے جمائے بجمائیں كتير كيس بكل جراح . انبان كمصنوعاتى نورين توانيس انسان بجماء يا ہے مرما کا مورج رہائی تورجی کی کے بچھائے بیس بھتے۔ حضور علی کا تورکوئی جین بچها سکار خیال رہے کہ توروہ ہے جوخود ظاہر ہوا در دوسرے کو ظاہر کرے۔ ہے لور دو حم کا ہوتا ہے۔ لور حتی جے سورج عائد تارے بیل کیس چاغ وفيره جس سے استحمیں منور ہوتی ہے۔۔ دوسر الور مقلی جیے حضور علیہ ، تر آن یاعلم کدان ے محل منور ہوتی ہے۔ بیال تو رحقی مراد ہے۔ کتاب سے مراد قرآن جمد ہے جوصتور منظفہ کے کرتشریف لائے۔مین کتاب کی صفت ہے بعنی ظاہر کرنے وال چونکہ قرآن مجید نے نیبی خبریں شری احکام " رب تعالی کی ذات وصفات معاش ومعاد کو خاہر فر مایا اس کئے اسے مین فر مایا تمیا۔ تغییر روح المعانی نے تورکی تغییر الله يهار فرا إلى حو مور الاتوار والنبي المختل عَبُّتُ بيا فأرد اورزجان كالول ب (تغييرة أرن مدارك بيداوي روح البيان كبير النبير جلالين جمل تغيير مقبرى وفيره) قرآن کرمے نے اس کی تغییر دومر عمقام پر میدی کی ہے کہ حضور فرايا ﴿ وَسِرَاجَا مُنِيْراً ﴾ - خود صورتي كريم عَيْدَة ت قرايا انا من نور الله میں اللہ تعالیٰ کا نور ہوں۔ چونکہ و نیا میں حضور ﷺ پہلے تشریف لائے اور قرآن جمید بعد میں نازل ہوا' نیز موس کے دل میں پہلے حضور ﷺ جلو اگر ہوتے ہیں بعد

میں قرآن مجید زبان پر اور ہاتھ میں آتا ہے کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں قرآن مجید بعد علی پڑھتے ہیں۔ اس لئے تور کا ذکر پہلے موا اور کتاب کا ذکر بعد میں ہوا ہے۔ حرید ہے کہ کتاب تورسے دیکھی اور پڑھی جاتی ہے قرآن مجید معنور میں ہے۔ سے سیکھا مجما جاتا ہے۔

چونکہ حضور ﷺ کا تورکی کوشش ہے بھولیس سکا بھے سورج و ما عرکا لور۔ کو نین چکے دل دجم چکے اور اس لور کے لئے بھی پنجینا " بجما" فروب ہونا نیس ہے -- سدا كى أور ب- الله تعالى في حضور عليه كو يبت مقات يخف إلى مع حضور رسول الله تي الله عبيب الله بيل يوني صنور خدود السلسه بيل حضور علي ك لورانیت مرف متلی نیس بلکتی ہی ہے جنانجے صنورانور عظی کے جم اطمر کا سابیانہ تفار جنورانور علي كے چروانورے نورد يكما جاتا تماراس لئے حضور عليہ كالماوطيب عن أيك نام نورجى ب- روح سب كى نور ب- صور على كاجم اطهر بھی نور ہے اولا دمطہرات بھی نور ہے اس کے حضرت عثال فنی رضی اللہ عنہ کا لقب ذوالنورين (دونوروالے) باس لئے كرآپ كے تكال مي صنور علي كى دوصا جزادیال سیده رقیروام کلوم رضی الله تعالی حتما آ مے پیھے آئیں۔

> تیری نسل پاک میں ہے بیر بی تورکا توہے عین نور تیراسب کمراندنورکا

 حضور علی فی فورائیت یک کی نیس ہوسکتی کے تکہ وہ اللہ تعالی کی طرف ہے لور ہیں۔

اہن تطان نے اپنی کاب الاحکام بی حضور سرور عالم سلی اللہ تعالی علیہ
وآلہ دسلم کا بیار شاد کرائ لقل کیا ہے قال ک نت خوراً بین یدی دبی قبل خلق آمم باربعة عشر الف علم لین شمل ورتھا اور آدم علیه السلام کی آفرنیش ہے چود الرسال پہلے اسے دب رب کریم کے حریم نازش یاریا ہے تھا۔

حضرت جابر رضى الشرتوائي مند في صنور فر موجودات عليه افتنل السلوة واطبيب التيات من إول مشيلي خلقه التيات من إول مشيلي خلقه الله تعالى قبل الاشبيل خلق الله تعالى قد خلق قبل الاشبيل الله تعالى قد خلق قبل الاشبيل فسور نبيتك (رواه مرارزاق سده) ليحني حفرت جابر رضى الشرق في عند في عند في عن رسول الشرير من بالله تعالى في حضور برقريان مون - جميم مدينا من كه الشرق في في من الله تعالى في من بين الله تعالى الله تعا

ان کے احادیث سے تابت ہوتا ہے کہ حضور ملکتے کی ذات والا صفات عالم امکان میں سب سے مقدم ہے۔ آدم وایرا ہیم علیما السلام بلکہ مرش وکری سے مجی بہت پہلے ہے۔ میں بہت پہلے ہے۔ میں بہت پہلے ہے۔ میں بہت پہلے ہے۔ میں بہت پہلے ہے۔

### تورمصطف كياعمر:

ر سفوسال بدرسول الله علقه كى بشريت كى عمر ب\_\_ نور مصطف كى عمر كا الداز . لكا كالم مير ب رسول في حضرت جبر تكل سے يو جها تما \_\_ الے جبر تكل ذرابية بما كا 

## حضور عليه كي بشريت:

اب سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ اگر تو رمصطفے قدی ہے تو رمصطفے ان ہوتی ہے تو پھر رسول عربی کون تھے؟ یہ میل کون تارا چکا؟ هیدالسلاب کے گرکون پیدا ہوئے؟ یہ میلالیو کے السیاس سوالات کا مختمر جواب ہے ہے کہ جس کون سارا اچکا؟ هیدالسلاب کے گرکون پیدا ہوئے؟ ان سب سوالات کا مختمر جواب ہے ہے کہ جس کوئم کی وحد تی باغی کہ در ہے ہو وہ تو رمصطفے نہیں ہو وہ تو بھر بیت مصطفے ہے جو ہا تھی وہ اتو بھر بیت مصطفے ہے ۔۔ جو کی ہے وہ بھر بیت مصطفے ہے جو مد تی ہے وہ بھر بیت مصطفے ہے جو ہا تھی وہ بھر بیت مصطفے ہے۔۔ جو کی ایم وہ بھر بیت مصطفے ہے۔ مطلب بید ہے کہ میرے دسول کی بھر بیت وہاں ہے جو اس ہو بھر بیت مصطفے ہے۔ مظلب بید ہے کہ میرے دسول کی بھر بیت وہاں ہے جو اس بیس سال سالت کی ہوئی ہے۔ مقام بھر بیت بھی آتے ہیں تو دسول کی بھر بیت وہ اس کی بھر بیت میں آتے ہیں تو دسول ہوا کہ ہم اُن بھر بیت بھی بھر بیت تی تک میکن نہ مسل میں بھی بھر بیت کی بھر بیت بھی تو معلوم ہوا کہ ہم اُن کی بھر بیت بھی تک میں بیان تصلی علیہ مسل علی مسیدنا محمد کما تحب و تدر ضبی بیان تصلی علیہ مسل علی مسیدنا محمد وعلی آل صیدنا محمد کما تحب و تدر ضبی بیان تصلی علیہ مسل علی

تم جس كوم بي كميته مود و فور معطفة نبيل ب وه بشريت معطفة ب- وه بشريت معطفة ے بوسطلی ہے دو بشریت مصطفے ہے جو اٹھی ہے دو بشریت مصطفے ہے معزت آمند کے محرجی جس کا خلبور ہوا ہے۔ ۔ لورمصطفے لو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تھا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہے آیا ہے۔ الغرض تورقدی ہے اور بشریت اولی ہے۔ تورقدی کوع فی بشرعت عن اگرند بھیجا جاتا تو ہم كو مداعت كيے لتى؟ أى كى نبوت كے لئے بشر مونا مروری ہیں ہے۔ مرے رسول نے کیا کشت نبیا وآدم بین الروح والجسد میں اس وقت نبی تھا جس وقت آ دم علیہ السلام روح وجسد کی منزلیس مے کرر ہے تھے۔ حعرت ابوالبشرسيدنا آدم عليه السلام الجمي يبدالجمي ويت تصور مصطفى عجمكار ما تعا اگر نبوت کے لئے بشریت ضروری ہوتی تو ابوالبشر کے وجود سے پہلے کسی نبی کا تضور كيے كيا جاسكا تفا۔ معلوم ہواكہ في كے لئے بشر ہونا ضرورى نيس بدالبت ادارى ہدایت کے نئے ماری رہبری کے لئے تی کا جا سیشری علی آ ناضروری ہے۔ رسول بشریت کے مختاج نہیں ہیں بلکہ ہم مختاج ہیں۔ اگر آپ اس لباس میں ندآ تے تو ہمیں کیے بدایت کمنی میں کیے رہنمائی کمنی میں کیے راہ نجات کمنی راہ نجات ادے سامنے کیے کھلتی ۔ ۔معلوم ہوا کہ نورمعیفنے اپنی نبوت و کما لات میں جامہ بشریت کامختاج نتھا۔ ہم ان سے ہدا عدم مل کرتے کے لئے ان کیاس بٹری کے تاج سے۔

#### \*\*\*\*

برتستی سے پڑھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو رمالت پر ایمان لانے کا دمونی لوکرتے ہیں محرصنوراکرم علی کا کیا عام انسان کی حیثیت سے و کیلتے ہیں رسول کریم میں کے مرجہ ومقام اور متعب کا کوئی خیال بھی نہیں کرتے اور حضور علیہ کنان کااری طرح (منافرات إلا بقدرا مِنْانا) الا بقدرا مِنْانا في الم الآم واليد بها الرق و کھے میں کا الل افرادات میں ۔ کارو کیا کرتے ہے (مساآنت آبالا بقد مِنْ الْمَان ) ہوتم کرہم میے الرائی کو الرادری کے والاس سے پہلے الیس (شیطان) ہے ﴿قَالَ لَمُ اَکُن الا مُسجُد لِبَشَرِ خَلَفَتَهُ مِنْ صَلْحَالٍ مِن حَمَا مُن الله الله علی کواره میں کرتا کرہدہ کروں اس الرکو شے اور کے والی می میں الله کے اللہ میں کوارہ میں کرتا کرہدہ کروں اس الرکو شے الله کی الیس کے کہا اللہ ادم سے المراد الله کی کی اللہ سے اور آدم کوئی سے پیدا کیا گیا آئ میں کی اللیس الرم سے المراد میں جمال کی جاتب سے اللہ کا اللہ میں اللہ اللہ اللہ کا اللہ میں اللہ

اوراً ين مبارك ﴿ قُلُ إِنَّمَا أَنَا بَعَدُ مِنْكُمُ إِلَّا كَاسَ اعداد ش وَيْ كري إِن كري ئی اور فیرتی می مرف وی کافرق ہے یاتی تمام اوصاف میں وہ عام انسانوں کے برابر این - نی اخلاتی روحانی و مانی قلبی علی ملی دیثیت سے عبد ، مورانبانوں ے بہت بلتد اور علائے متاز ہوتا ہے۔ نی آمر ان عن حرک ما کم اور بادی شارع اور دا کی الی اللہ موتا ہے۔ نبی کی وات کواللہ تعالی کا نتات کے لئے روشنی کا جنار بناتا ہے اور ٹی کا قول عمل سرت وکروار دین اورشر بیت قرار پاتے ہیں۔ وی والے اور ب وي والے انسانوں ميں خود وي اور عدم وي كے ينكروں لوازم وخصائص اوراومان كافرق بيدا ورتا ب- جب محابه كرام مجى حضور علي كاناح يس كى كى ون متعل اللى دون المحد الكافر آب في اليس من كرت موع قرما إليكم مثلي تم ش كون عرے حل ہے؟ پطعمنی ویسقنی (۱۵۱۵) شارچ رب کے پاس مات گذارتا ہو ن محرارب مجملے مطلاتا پاتا ہے۔ تو کیا عام انسانوں کو بھی بےروحانی خذ ااور روحانی سیرانی میسر آئی ہے؟ اور کیا دی کے ملاوہ دومری میٹیوں ہے جی ملیم کی اس عل فی اس ہے؟

نیندکی حالت میں نمی کے قلب اطبر اور اس کے احساسات کا فاقل ند ہوتا سمج حد غوں سے ابتد کی حالت میں اس کے استعمال کے ایک دوران کے ایک سے دارت ہے۔ آپ نے فرمایا بھری آئیس سوتی ہے لیکن ول نیس سوتا۔ کیا بھی کیفیت عام انسانوں کے دل کی جملے۔ ؟

اوگوں کو تماز کی مقول کو دہست رکھنے کی تاکید فر ماتے ہوئے ارشاد فر ماتے میں بخد اتنہارے رکوع و بچوداور خشوع جمع پر پوشیدہ نہیں ہیں کیا عام انسانوں کی قوت بسارت کا بھی عالم ہے؟

جَدُ كَمَا بِهِ جَدِيْ مَنْ أَرَاعَ إِلَيْ خَلَا الْبَيْتَ وَمَا طَغَيْ ' لَقَدُ زَاى مِنْ البَيْهِ رَبِّهِ الْسَكُنِدِ فِي ﴿ (البِّمْ / 21) ﴿ صَنور عَلَيْنَ كَى نَا إِلَى مَنْهِ فِي اور مَرِيعِي (مِينَ مِينَ ) بِ فِك البِيْرِ رب كى يهت يوى نشا بان ويكس ) كيااى شان سے اللہ تعالیٰ كی نشا غوں كا مشابد وكى اور آ كھے واصل ہوا؟

حضور مرورا نبیا عطیہ السلام کی نبعت سے امہات الموشین کو جوم تبدومت م اور شرف عاصل ہوا ہے وہ عام مورتوں کو عاصل نبیل ہوا ہے امہات الموشین سب سے ممثاز ہیں ۔ وینیفتا اللہ النبی مسترق کا کھیدی ق النبستان کی (الار اباس) اے ای کی از واق (ملہرات) تم نبیل ہوا و دمری مورتوں میں ہے کی مورت کے مانو

السنعد آ، می صنف نازک کا برفردشال ہا ادر کوئی محدد است بھی الارادر با بھی کا درجہ برایک مورت است بالارادر بابر فریس جائی۔ جس سے عابت ہے کہ از وائی النی کا درجہ برایک مورت سے بالار ادر شام کا حال ہے۔ وتیا جہال کی مورتوں میں کوئی ان کا جسر فیس ۔ نی کریم میں ہوئی ان کا جسر فیس ۔ نی کریم میں ہوئی کی مصاحب کے باحث ان کا اجرو نیا بھر کی مورتوں سے کیس بوج کر ہے۔ النا کے درجات اوراد کام جدا گاند ہیں۔ حضور میں ہے کی از وائی سلمرات مام مورتوں کی طرح میں تو خود صنور میں ہیں کے مزاوار ہیں کی کہ حد من الدجال جمل ایک کی از وائی سلمرات مام مورتوں کی طرح میں تو خود صنور میں ہیں۔ جنوں کی مزاوار ہیں کی کہ حد من الدجال جمل ہیں ہے ک

آپ ایسے تیل ایل جیے ہرمرو آپ خصائص دکمالات میں عام اٹرا توں سے بدر جہا
بلدر اور محتاز ہیں اور حضور منظیم کی بویاں تمام جہاں کی مورتوں سے افضل ہیں
کو تکہ یہاں السفصة ، شی کوئی قید بیش حضرت مر کم اور حضرت آسیرضی اللہ تھائی علیما اپنے اپنے وقت کی مورتوں سے افضل تھیں لین حضور منطقہ کی از واج پاک
ہرز مانہ کی بولوں سے افضل و بہتر ہیں جیے کہ نی امرائیل کے لئے فرمایا گیا کہ
موفی شیئٹ کُٹم عَلَی العلکیمین کی ہم نے تم کوتمام عالم دانوں پر بررگ دی تواس زمانہ کی اور اس زمانہ کی اور اس زمانہ کی میں افسل سے اور اب غظ مان مصطفی علیہ السلام میں امتوں سے افسل سے افسل سے افسل سے افسل سے اور اب غظ مان مصطفی علیہ السلام میں امتوں سے افسل سے وگوں پر دائتی دہ افسل سے اور اب غظ مان علیہ السلام میں امتوں سے افسل سے فران کی اگری اگری ان الفر قان علی عبد بدے پر جو مارے جاتوں بیش برکت والا ہے وہ جس نے اتارا قرآن اپنے بندے پر جو مارے جاتوں کو ڈررنائے والا ہے۔

﴿ هُوَ اللّٰهِ فَي أَذِهُ لَ اللّٰهِ وَمِن لُهُ عِلْلَهُ وَى اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰلّٰ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

### رسول اكرم علي كي تين لياس:

تغیرروح البیان ش وضاحت ہے کہ میرے رسول ﷺ کے تین لباس ہیں۔ لباس بشری کہ اور لباس محققی۔

لهاس بشرى: لباس بشرى ده بس صورت بى رسول الله عليه المار مائية المار مائية المار مائية المار مائية المار مائية المار مائية المائية الم

یال پری کی ہی ہی ہے۔ اللہ نے ای جوب کیا تھا کرا ہے اور میں اللہ اللہ ہے کہ ہے کہ اللہ ہے کہ اللہ ہے کہ اللہ ہے کہ ہے

کہا ہوکہ ہم تمہاری طرح بھر ہیں اور نہ تک کی مائے والے نے اپنے تی سے کہا ہوکہ
ہم تمہاری طرح بھر ہیں۔۔ ہاں سے طے گا کہ تی نے کا قروں سے کہا اور کا فروں نے
ہم تمہاری طرح بھر ہیں۔۔ ہاں سے طے گا کہ تی نے کا قروں سے کہا اور کا فروں
نی سے کہا ہے۔ نمی نے حکمۃ اور مسلحاً جو بھی مقصد ہے کا فروں سے کہا اور کا فروں
نے تعقیراستہ را می جو بھی اس کا مقصد ہو۔۔ نمی سے کہا کہتم ہماری طرح بھر ہو۔

می بر رام تابعین عظام اند بجندین امام اعظم امام شافتی امام ما لک امام احمد بن منبل کی نے بھی رسول سے بیٹیں کہا کہ آپ ہماری طرح بشر ہیں۔۔ بلکہ محاب کرام کی بدیول ہے کہ اید نیا مطلع بینی ہم شرکون ہے جوان کی طرح ہواں کہ اور رسول کی بیول ہے کہ اید نیا مطلع بینی ہم شرکون ہے جوان کی طرح ہواں کہ اور رسول کیا گئے ہیں اید کم مطلع کیا تم میری طرح ہو۔ مانے والوں نے کہا گا آپ ہماری طرح نہیں ہیں اور رسول نے کہا گئم میری طرح نہیں ہو۔

#### \*\*\*

الله تن فی کا ذات ہے بہتا کا اور اک انسان کے بس کا روگ جیس الله اس کے کا ہری اس میں بیتا ہے اور ندائس کے باطنی حواس میں بیر قوت ہے کہاس کی حقیقت کو بیچان سکس معلی انسانی اپنی ترکن زیوں اور بلند و پروازیوں کے باوجود اس کی عظمتوں کے سامنے سرگوں ہے ۔ ذات رسالت میں فیٹے میں اللہ تعالی کی قدرت معلمت محلت میں مانے سرگوں ہے ۔ ذات رسالت میں کی ذات اللہ تعالی کی معرضت کا ذریعہ ہوتی ہے ۔ فیکر یا لی کے جلوے آخر آئے بی کی ذات اللہ تعالی کی معرضت کا ذریعہ ہوتی ہے ۔ بی کی ذات اللہ تعالی کی معرضت کا ذریعہ ہوتی ہے ۔ بی میں جوار رکیل دکھائی کی معرضت کا ذریعہ ہوتی ہے ۔ جنسور نبی کر کم تعلی کی ذات افد می والم جالیات بیں جوادر کیل دکھائی کی ذات افد می والم جالیات اس اور الوار رہا ہے کی ایس ہوا ہوگی اس سے کوئی نسبت جیل ۔ اسمانی اور الوار رہا ہے کی الی جا تعالی است جوان شدر پیچا نا اور جس قدر چا یا اتعالی اُست حرفان خداوتدی تصرب ہوا۔

ہرانسان کا مزاج کیسال تیں ہوتا' بعض طبیعتیں اتنی ظلواندیش اوراُن کی مقلیں اتنی اوعرضی ہوتی میں کہ جہاں کمیں کمال کی ڈرای جنگ دیکھی اُسے ایٹا معبود اور خدا منالیااوراس کے سامنے سر بھی وجو گئے۔ بہود ہوں نے صرت عزیر کو نظا اس لئے خدا كابينا كهنا شروع كرويا كدافيس تؤراة لوك برزيان تحى - حعرت يسي عليه السلام نے چرم فرات و کھائے و لوگوں نے اٹھیں کہاں سے کہاں تک پہنیادیا۔ اس علوائنی كاسد باب كرنے كے ليے ہرتى نے جہاں اللہ تعاتى كى توحيد كى دموت دى اوراس كى مدافت ابت كرية ك لي اين خداداد كمال كالالمار فرمايا وبال كط اورواهم ا عدازین بی تصریح بھی کردی کہوہ یا ہی ہمد کمال وخو بی خدانیں بلکہ خدا کے بندے یں۔ خالق میں بلکہ محلوق ہیں۔ معبود میں بلکہ حابد ہیں۔ جب بزوی کمالات ہے الى قلدافهيال پيدا مول جن كى كرفت ش آج مجى بيتارلوك پيزك رب مي و وه ذات اقدى جو بمال وكمال كالمتلبراتم بنائي في أس كے متعلق طرح طرح كى غلا فہیوں کا پیدا ہوتا بعیداز قیاس نہ تھا۔ اس کے ضروری ہوا کہ اس فلاقہی کے سارے امکانات فتم کردیے جائیں۔ چنانچہ اللہ تق ٹی نے اپنے میب کوتمام كالات سے على وجه الاتم معف كرنے كي إوجوداس آ عديس براطلان كرف كالحمود وتُلُ إِنْمَا أَنَا بَشَرُ مِثْلُكُمْ يُوحِي إِلَى إِنْمَا اللَّهُمُ إِلَّهُ وَاحِدُ ملائے سلف نے اس آ بت کی تغیر کرتے موے لکھا ہے کہ اظہار تو اضع کے لیے باعلان كرف كاعم ديا كياب تاكداس فت كورد زاول سے بى تم كرديا جائے۔ علامه تنا والله ياني ين معرت ابن مياس رضي الله تعالى عند اس آيت كي تغييران النَّا لا شَمْ لَكُلُ كُرِيِّ : قَدَالَ أَبِنَ عَبِيلُسِ عَلَمُ اللَّهُ تَعَلَيْ عَزُوجِلَ رَسُولُهُ عَنْهُمْ التواضع لثلا يزهى على خلته ... قلت فيه سدّ لباب الفتنة افتتن بها الشصاري حين رأوا عيمي يبرى الاكمه والابرص ويُحيى الدوتي وقد اعطى الله تعالى لنبيتا شُبُّتُ من المعجزات اضعاف مااعطى عيسى عليه السلام فامره باقرار العبودية وتوحيد الباري لاشريك له -

معاحب کمال کا اظمهار تو اضع بھی اس کا کمال ہوتا ہے لیکن بعض کی فہم اور حقیقت ناشناس لوگ اس آیت کو کمالات نبوت کے انکار کی ولیل بنائے ہیں۔

حضور علی کی دیرمفات کی طرح نبوت ویشریت حضور میلی کی مفتی ایرا۔
الل معرفت کی اصطلاح بی ای تورکوهی تب محدید کیا جا تا ہے اور هی تب محدید حسلیسة اللہ معرفت کی اصطلاح بی استقالت ہے۔ وبھذا الاعتبار مستی المصطفیٰ بنور الانوار وباب الارواح (زری ل) لین ای وجہ سے حضور علی کو ورالاتواراور تمام ارواح کا باب کیا جا تا ہے۔

اس مين كوكى فك نبيل كرحضور عليه منعب بشريت منعف إلى اورحضور عليه کی بشریت کا مفلقاً انکارغلا مرتایا غلا ہے کین دیکمنا یہ ہے کہ حضور علیت کو بشر کہنا ورست ب یالبیں۔ جلدابل اسلام کا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ پر اور کی تعظیم و تحریم فرض مین ہے اور اولیٰ ک بے ادبی ہے ایمان سلب ہوجاتا ہے اور اعمال ضائع ہوجائے ہیں۔ ارشادائی ہے ﴿وقعزدوہ وتوقوہ ﴾ اب دیکناہے كربشر كينے على تعقيم بے يا تنقيص ادب واحرام بے يا موم ادبی۔ بہل صورت میں بشرکہنا جائز ہوگا اور دوسری میں تا جائز۔ میرسپرعلم دعر فال حضرت پیرمبریلی شاہ صاحب نورالله مرقد ہ نے اس عقدہ کا جوحل بیش کیا ہے اس کے مطالعہ کے بعد کوئی اشتباه کیل رہتا۔ آپ کے ارش وکا خلا صدیہ ہے کہ لفظ بشر ملہو یا اور مصدا قامتضمن بكال هي كيونكدا وم عليه السلام كوبشر كمني كي وجدبيب كدانهي الله تعالى في اي ومت قدرت سے پیرافر ایا ۔ ارشادیاری ہے: ﴿مامنعك أن لا تسجد لما خلقت بیدی ﴾ (اے الیس جس کویں نے اپنے دونوں ہاتھوں ہے پیرا کیا اُس كومجده كرنے سے بچے كس نے روكا) كيونكه اس ديكر خاكى كوا اللہ تعالى كے باتھ كلنے كى عزت نعیب ہوئی۔اس لئے أے بٹر کہا گیا ہے۔ اس فاک کے پیلے ک اس بدھ کرعزت افزائی کیا ہو عتی ہے نیز میں بشرہے جوآپ کے الفاظ میں کمال استحماء كے لئے مظہر بنايا كميا ب اور ملائك بوج تنفس مظہر بت كمال سے محردم تغير ، بيد و ولول چیزیں اگر ذہن نشین ہوں تو بشر کینا میں تعظیم و تکریم ہے تگر چونکہ اس کمال تک ہر کمی دنا کس سوائے اہل جحتین واہل عرفان رسائی دیس رکھتالہذا اطلاق لفظ بشر میں خواص بكداخص الخواص كالحكم حوام المحليده ب-خواص كے لئے جائز اور عوام كے کتے بغیرزیاوت لفظ وال پر تعظیم نا جائز ہے۔ ( فاوی مهربیہ )

خورطلب بات بین کہ بیت ہے کہ بیٹما مگت کس چیز میں ہے۔ مراحب و درجات وہی ہوں یا کہی کا لات علی ہوں یا کملی عادات و خصائل زُور پُر جسم عضری تک بین کی کو مما مگست تو کھا اونی مناسبت بھی جیں۔ پھر بیٹما مگست جس کا ذکراس آیت میں ہے کوئی ہے اور کہاں پائی جاتی ہے۔ یقیناً صرف آیک بات میں مما مگست ہے وہ بیس ہے کہ خواف الله الله الله ہو کی وہ بھی ایک خدائے دصدہ کا شریک کا بیٹرہ ہے جس کے تم بیئر ہی ہوائی وہی فالق وہا لک ہے جو تمہا دا خالق وہا لک ہے۔

لیاس ملکی: لیاس ملکی وہ ہے کہ جب برارسول اس صورت کو اختیار فرما تا ہے تو

اس و نیاوی مادی کھانے پینے ہے جی بے نیاز ہوجا تا ہے اور ذکر النی اور تیج رہائی

اس کی غذا بن جاتی ہے۔ وہ صوم وصال کی بات یا در کھنا جب برے رسول روز ہے

پر روز و رکھتے رہے اور سحابہ کرام نے بھی اجائے گیا۔ سحابہ کرام کے چرے پر
قابت کے تارفا ہر ہوئے۔ حضور حقاقہ نے ہو چھا یہ کیا سحا لمہ ہے ۔۔ کیا محضور

آپ نے بغیر سحری اور افظار کے روز ہے پر روز ہ رکھنا شروع کیا۔۔ ہم نے بھی

شروع کردیا تو سرکاررسالت حقیقہ نے کیا است کا حد مفکم میں تہارے جیا اس خیس ہوں۔۔ بہا کہ میں تہارے جیا

میں ہوں۔ ابیعت عند رہی مطعمتی ویسقینی میں تواہے رہ کے بہاں

شب باش کرتا ہوں وہ قبلے کھا تا باتا ہے۔ میں تہاری طرح تیں۔ یہ بول کون کی

حضورتا جدارد مالت علی فرات بین: باابلید لم یعدفنی حقیقة غید دین اسابی براتم محرم امراد تیری خرود بوئتم مظیر علوم مستنوی خرود بوئ مگر

\*\*\*\*

مجی ان سے پوشیدہ جیمی ہے اور بھی قوت ملکیہ ہے جس کی وجہ سے یہ آسان کی چڑے اس کی وجہ سے یہ آسان کی چڑے اس کی آواز کو شامتے ہیں۔ بھی قوت ملکیہ ہے جس کی وجہ سے جب حضرت چر تیل علیدالسلام سدرہ سے تازل ہونے کے لئے إرادہ کرتے ہیں تو یہ سوگھ لیتے ہیں کہ وہ آرہ ہیں۔

لیاس حقیقی: لہاں حقیق کے بارے میں صنور علیقہ فرماتے ہیں کہ لمی مع الله وقت لابسعنی فید ملک مقدب ولا نبی مرسل میرے لئے میرے دب کے مراح دب کے مراح الله ماتھ الیا وقت کی میں اللہ مقرب لین قریبی فرشتے کی میں کش ہے دہی مرسل میں اور ایس کے دہی مراح کا وہ بیا را واقعہ کہ صورت سیدتا جرنکل علید الساؤم ماتھ ہیں اور اس کے بعد عالم بشریت کو ماتھ میں اور اس کے بعد عالم بشریت کو ماتھ میں اور اس کے بعد عالم بشریت کو

سطے کیا۔ جب ہا دے وصول نے آسمان کی سیر کا ادادہ فرمایا عرش پر جانے کا ادادہ فرمایا تو عالم نکوت میں لہاس مکلی فرمایا تو عالم نکوت میں لہاس کلی سے ساتھ نظر آئے۔ عالم نکوت میں لہاس کلی سے ساتھ دیکھے گئے۔ جمال پینے دے ہیں وہاں کا لہاس اختیار فرماد ہے ہیں۔ عالم بھریت کے بعد عالم نکوت کو سطے کی عالم ادواس کا لم عمنا صرسب کو سطے کرتے ہوئے بھرے سرے دسول تابیقہ ایک ایسی منزل پر یہو تے جہاں جر نمل علیہ السلام سے اللہ کے میرے دسول الفاق ایک ایسی منزل پر یہو تے جہاں جر نمل علیہ السلام سے اللہ کے دسول سنے کہا ہے جر نمل بیمال کول تھم دے ہوئیاں دفاقت کول ختم ہور ہی ہے۔ مدول سنے کہا اے جر نمل بیمال کول تھم دے ہوئیاں دفاقت کول ختم ہور ہی ہے۔ مدول سنے کہا اس اس تھ ہے مدرہ پر آکر کول تھم گئے؟ آگے چلو سید نا جر نمل نے کیا معروضہ جی کہا داساتھ ہے مدرہ پر آکر کول تھم گئے؟ آگے چلو سید نا جر نمل نے کیا معروضہ جی کہا داساتھ ہے مدرہ پر آکر کول تھم ہے؟ آپ کے چلو سید نا جر نمل نے کیا معروضہ جی کہا تھا جس کو شخص معروضہ جی کہا داساتھ ہے مدرہ پر آکر کول تھم ہے؟ آپ کے چلو سید نا جر نمل نے کیا معروضہ جی کہا داساتھ ہے مدرہ پر آکر کول تھم ہو تھا ہے گئے بھر نمایا ہے۔

اگریک مرموسئ برزیرم فروغ جملی بیوزویرم یارسول اللہ عظی ؛ اگرایک بال کے برابر بھی آسے بڑھ جا دگا تو جی کروغ ہے میرے پر جل جا کیں گے۔ حضرت جر تیل علیدالسل مے وض کرنے کاخشا ویہ ہے کہ اے اللہ کے رسول ملک جب آپ والم بشریت میں منے لہاس بشری میں تھے۔ میں آب كى مرتحد ساتحد تحااور جب عالم لكوتى بين تيخ ش آب كے ساتحد ساتحد تھا۔ يمر اے محبوب! اب آپ کی حقیقت ہے جاب ہونے والی ہے۔ سرکار اگر بش آپ کے ساتھ چلاتو آپ کی جی کے فروٹ سے بیرے نے جل جا کیں گے السلھے صل علی سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمدكما تحب وترضى بان تصلى عليه اب ش آب کے ساتھ دیتے کی صلاحیت نہیں رکھا اب بی آب کے ساتھ چلنے کی استعدادتیں رکھتا۔۔اب میں آپ کی حقیقت کی تاب لانے کی قوت واوانا کی تیس ر کھتا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ مصرت جر تنل علیہ السلام کے کہنے کا خشا و بیرتھا کہ اگر یں ایک بال کے برابر بھی اُوپر کمیا تو اللہ تھا ٹی کی مجل ہے۔ میرے پُر جل جا کیں ہے۔

ا جِمَا دِ مِكْمُو جِرِيْنَ عَلِيهِ السَّامِ كِيا كَبْتِي جِن \_ الرَّيْنِ أُورِ كَيَا تَوَ اللَّهُ نَعَالَى كَي جَلَّى كِ قروغ ہے میرے پر جل جا کیں گے۔ تو پھراس کے بعد حضرت جرنکل علیدالسلام کو بدكمنا جائية تفااك الله كرسول! آكے نہ جائية ميرامشور و مان ليل ۔ تغيم جائے کہاں جارہے ہو۔۔اس کئے کہ جب سدرہ والاخل سکتا ہے تو مکہ وال کیے چ سكتا ہے۔ جب مصوم فرشتہ جل سكتا ہے تو دحرتی ير رہنے والا كيسے نج سكتا ہے۔ جب لوری مخلوق جل عتی ہے تو اے محبوب آپ کی بشریت کی ترکیب تو عما صرار بعہ ے ہو لی ہے تو آپ کیے فاطح میں۔ میرامعروضہ آپ تول فرما کیں مجھے آپ کوں وعوت دے دہے ہیں۔آپ بھی تھم جائے۔ بڑی خطرناک مزل ہے۔۔۔ اليالبين بوا يكدسيدنا جرئيل عليه السلام في حضور علي كوسدره كه الم يافي ويا اورخود زک مجے۔ معروضہ تک چیش نہ کیا۔ ۔ تو پنہ چلا کہ سیدنا جرئیل علیہ انسلام رسول الشعلينية كوا في طرح مد يحصة من اورائية كورسول الشيئينية كي طرح مد يحصة ته \_ اگررسول الله بالله كواتي طرح بي تو تغير اليتي \_ \_ ادرايي كورسول الله يا كاطرن يجيح لوآك يره جات

اس مقل والوا اے دین والوا اے تیا مت کی چی ہوئی وطوب میں رمول اکرم اللے کے شف مت کے امید واروا میں تمہیں دعورت فور والروے رہا ہوں کہ سید الملائک اپنی طرح نہ مجھ سکے قرآن والجیل وزیور کالانے والا اپنی طرح نہ مجھ سکے ماحب سدروا پی طرح نہ مجھ سکے اواب اگردونا مگ کا جانورا پی طرح سمجھ تو اس کی دمان کی قرائی فیرح سمجھ تو اس کی دمان کی قرائی فیرح سمجھ تو اس کی دمان کی قرائی فیرح اور کیا ہے۔ السلام صل علی سیدنا محمد وعلی آل

\*\*\*\*\*\* 1267:

رب تعالى ارشادفر ما تا به: ﴿ هُوَ الْأَوْلُ وَالْآخِرُ وَالنَّلُورُ وَالْمُلُورُ وَالْبَالِالُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْنِي عَلِيْمٌ ﴾ (الحديد/٣) وعن أولُ وعن آخرُ وعن ظاهرُ وعن باطن اور وه جرجيز كوفوب جائے والا ہے۔

ال آیت کے متعلق معفرت شیخ محقق حبدالحق محدث دیاوی رحمة الله علیه مدارج النبو قاشی فر مات بیا کہ بیا ایت حمد فد البعی ہے اور یکی آیت نعت مصطفی مجی ہے۔ یہ صفات الله بی جی اور محل میں یہ بیا ۔ یہ صفات الله بیمی جی اور معات رسول مجی جی ۔

پھروہ نور قدرت الی سے جہاں انڈرتھا لی کو منظور تھا میر کرتا ہا۔ اس وقت ندلوں تھی نہ تھم تھا ند جنت تھی ندووز خ ند فرشتے ندآ سان ند چا ندتھا ندسوری ندون تھے ندا نسان ند چا ندتھا ندسوری ندون تھے ندا نسان ند کی تھی نہ پانی ندا کہ تھی اور تدہوا۔ فرش کدکا کات کی کسی شنے کا وجود ند تھا۔ پھر جب اللہ تھا لی نے باتی تھوق کو پیدا کرتا جا با تو اس نورے جا دھے کے۔

ایک ہے قام و دمرے ہے لوچ محفوظ تیمرے ہے حرش اور چو تھے ہے ہا تی سب چیزیں پیدا قربا کیں۔ (مواہب لدنیۂ د ظائل الله قائدان الله ہے)

#### عها وستيثور:

یر تخوتی اول تو یکامل عظیمی برار بایری تک خاص مقام قرب می همیاوت الی کرتار با بست مراسی مقام قرب می همیاوت الی کرتار با بست مراسی کرتار با بست مراسی کرتار با بست میروکی این می می کیا تو شیم کی قدار فرض مو گئی بر میده میں کیا تو شیر اور مصرک نماز ایکر تی م اور مجده موالی مغرب کی نماز اور چی بار مشاه کی نماز قرض مو گئی۔

#### أمّد كي لئة استغفار:

ال مضمون كوعلام تسطلانى في موابيب لدنيه بن علامه مهدالياتى في زرقانى شرح موابيب لدنيه بن علامه مهدالياتى في زرقانى شرح موابيب لدنيه بن علامه بوسف مبانى في موابيب لدنيه بن علامه بوسف مبانى في موابيب لدنيه بن علامه بوسف مبانى في جوابراليحار شرات من المن بالنافر ما ياب: بيتو دمقام خاص بن كل بزار برس تك چنك ريا-

روح البیان سیرت طلبیه جوابرالهار کے علاوہ کی کابول بی ہے کہ: نی مریم علیہ نے فرمایا کہ جریل! تہاری عرفتی ہے؟ عرض کی حضور! اس کے سوا میں ہو کہ جونیں جانا کہ چریل! تہاری عرفتی ہے؟ عرض کی حضور! اس کے سوا میں پھر نیس جانا کہ چو تھے تجاب میں جرمتر بزار برس بعدا کی ستارہ چکتا تھا اس کو میں نے بہتر بزار مرتبدد کھا ہے۔ حضور علیہ نے فرمایا جھے اپنے رب کے عزت وجلال کی تم اننا ذلك الكو كب وہ ستارہ میں ای تھا۔

# تورمقدس حضرت آدم عليه السلام كے پاس:

اب و الو رحقد س معزت آوم عليه السلام كى پشت اطهر جى و و بعت فرما يا همياحضرت آوم عليه السلام نے اپنی پشت پر پر ندے كى بى آ وازشنی موض كى يا الله سير
آواز كيا ہے جواب آيا كہ يہ مصطفىٰ ملك تعنی ميرے محبوب كي تبنى كى آ واز ہے ۔ ميرا
عبد بكر واور اسے پاك رحمول اور مقدس پشول جى امانت ركھنا۔ اب وہ نور چكا فرشوں كوهم ہوا مجد و يجئ سب جل مح كر ابنيس نے افكاركيا اور افكاركى مات وليس پش كيس عمر كوا و اكو كا جا تا كاركيا اور افكاركى مات وليس پش كيس خوا كو اور كوا ہا ہے ۔ جھ پا يا مت تك ميرى احت يرتى رہے كى ۔ او حركيدہ كر نے والوں كوم الشر و فيد عطا كے او مركيدہ كر اور كو اور كو اس لئے ہوا كه :

ميرى احد يا مركي احد ين رازى تغير كيبر من فر ماتے جي كر آ دم كو مجدہ اس لئے ہوا كه :
کان في جبهته نور محمل شير كيبر من فر ماتے جي كر آ دم كو مجدہ اس لئے ہوا كه :

### انگوڅفول کا چومنا:

حضرت آوم عليه السلام نے ديکھا كرفرشتے ان كے يَجِي يَجِي مِجرت رجے إلى اور مشبحان الله مشبحان الله پڑھتے إلى -عرض كى يا الله - بير شتے مير ب یہ کیوں پھرتے ہیں۔ارشا دہوا کہ یہ میر ہے جیب کے ورکی زیادت کرتے ہیں۔
عرض کی یا اللہ! یہ اور میری پیٹانی میں ہونا چاہے تا کہ فرشتے میرے آگے کھڑے
ہوں نے دااوہ اور پیٹ ٹی ش رکھ دیا گیا۔ وہ نور پیٹائی آ دم میں آ تناب کی طرح چکنا
رہا دور فرشتے صفیں یا عمر ہے اس کی زیادت کرتے رہے۔ معرت آ دم علیه السلام نے
خواتی ظاہر کی کہ ٹیں بھی دیکھوں تو وہ نوران کی انگی میں ظاہر ہوا۔ انھوں نے چم
کرآ تھوں پر رکھا اور کہا ۔ قُرہُ عینی بلک ییا رسول الله (رون البین)

# نور مصطفى عليه كاياك بشتول من منتقل موتا:

سیدنا آ دم علیدالسلام سے مجروہ نور معفرت شیت علیدالسلام کی طرف مختل ہوا۔ آ ب آ دم علیدالسلام کی تمام اولا دے زیادہ حسین دجیل تھے۔ جب حد بلوغ کو بہنچ تو ان سے اس نور کی تھا شت کا عہد لیا کیا کہ اس مقدس نورکونهایت پاکیزہ طریقہ سے ارجام طا ہرات واصلا ب طبیات تک پہنچا کیں۔ چنانچ بیرمهد نا مدقر ن بودا کی ودمرے تک وصول ہوتا رہا۔

اب و و تورپاک اوش نیان مملا کل یارد سے ہوتا ہوا حفرت ادر لی علیہ السلام کے پاس پنچا۔ آپ تین سوپنیٹ سال کی عربی زنده آسان پر اٹھا لئے گئے۔ چرده تورمتو طلح الا کس سے خفل ہو کر حضرت توح علیہ السلام کے پاس آبا ای تور کے معمد قے کشتی جودی پہاڑ پر تخم ہوں۔ جناب متو طلح کے پاس ۱۹۹۹ مال کا ایک کے معمد قے کشتی جودی پہاڑ پر تخم ہوں۔ جناب متو طلح کے پاس ۱۹۹۹ مال کا ایک کے بعد پاس ۱۹۷۰ مال کا محد تاب میں مدالے میں ایک ہزار سال۔ اس کے بعد جناب سام ارفیقد محرت ہود علیہ السلام کے پاس ایک ہزار سال۔ اس کے بعد جناب سام ارفیقد محرت ہود علیہ السلام کی بات شائح کا فائح الشروع ارفونا حود سے ہوتا ہوا جناب تارخ کے پاس تشریف لایا۔ تارخ حضرت ایرا ہیم علیہ السفام کے بیرتا ہوا جناب تارخ کے پاس تشریف لایا۔ تارخ حضرت ایرا ہیم علیہ السفام کے بیرتا ہوا جناب تارخ حضرت ایرا ہیم علیہ السفام کے بیرتا ہوا جناب تارخ کے پاس تشریف لایا۔ تارخ حضرت ایرا ہیم علیہ السفام کے

والد تنے۔ نہایت عابد زام نیک فال تنے۔ کُن کی مہینے پیاڑوں جمی تھا عبادت کرتے تنے بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہتے۔ آپ حضرت ابراہیم علیدالسلام کی والاوت سے پہلے بی فوت ہو گئے تھے۔

آپ کی وفات کے بعد آپ کے داوا نے کفالت اپنے ڈرمد ٹی۔ جب وا دا مجى قوت ہو كے تو آذر (جو حعرت ايرائيم عليه السلام كا چيا تھا) كى يرورش ميں آ گئے۔ یہ بت تراش تخاب حضرت آ دم علیہ السلام ہے۔حضرت عبد للدرمنی اللہ عند تک حضور ﷺ کے سلسلہ نسب میں کوئی ندمشرک ہوا ہے اور ندزانی ۔۔زانی کی نسل ہے ولی نہیں ہوتا' جہ جا ٹیکہ ٹی ہو (روح البیان) آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام كاباب جبيں بكه بچاتھا جس نے يرورش كى۔جب آپ جوان ہوئے تواسيے بچا كوكها ﴿ لَا تَعْبُدِ الشَّيْسَ عَلَى ﴾ شيطان كى يروى ندرور آيت كى بتداء يول موتى مه - ﴿إِذْ قَسَالَ لِآبِينِهِ الْذَرَ ﴾ جبائ أبْ أوْركوكها يها الفظ أبْ ب بعض لوگوں کو خلافہی ہوئی ہے۔ انہوں نے آب کا ترجمہ والد کیا ہے ۔ ما نکہ آپ عام ے باب چے واداسب کے لئے بولا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السوام نے اپی اولا د کوفر مایا کہ مرے بعد کس کی عباوت کروے؟ توسب نے ہاتفاق جواب ویا. ﴿ نَعْيَدُ اللَّهُ وَالْهَا آيَانِكَ إِبْرَاعِيْمَ وَإِسْعُونِلَ وَإِسْحَقَ ﴾ بم مرادت كري ك آپ کے خُدا اور آپ کے آب ابراجیم اساعیل اسحاق علیم السلام کے خُدا کی۔ اس آیت ش لفظ اب ' آب کی جمع ہے۔ یہاں لفظ آب اسحاق علیہ السلام پر بولا کیا ہے وہ آپ کے باب بین اساعل علیہ السلام کو بھی آب کہا گیا ہے حالا تکہ وہ آب کے پچایں ابراہیم علیالسلام کوکہا گیاہے حالانکدوہ واوایں۔ اس آیت سے معلوم ہوا كرأب إب يجا داواسب كے لئے بولا جاسكا ہے ۔ باب كے لئے حربي

اس آیت کی تغییر جی امام فخر الدین دازی دحمة الله نق طیر فرات بین که اس آیت کی تغییر جی امام فخر الدین دازی دحمة الله ساجد وه نورختل مون اس کامنتی بیسی مساجد اللی ساجد وه نورختل مون در باایک مجده کرنے والے کی طرف۔

اس آیت پاک ہے معلوم ہوا کہ حضور میں کے اور جس کے پاس رہاوہ اللہ تعالیٰ کو بی مجدد کرتے رہے ہیں۔ اب اگر آذر کو حضرت ایرا میم علیہ انسلام کا باب مانا جا بات تو لازم آئے گا تو رہے ہیں۔ اب اگر آذر کے پاس رہا اور دہ بت پرست تھا۔ اللہ جا گا گا کہ کہ دو رہے گا تو رہے گا تو رہے ہیں ملک ہے آتھا۔ اللہ تعالیٰ کو کہدو کرنے والائیں تھ تو عند التحقیق جا بت ہوا کہ آذر یا ہے ہیں بلکہ ہے آتھا۔

وہ جو مدیث میں ہے کہ حضور علیجہ قرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ

کے لئے رہائے منفرت کی اجازت جاتی شیل زیارت قبر کی اجازت جائی ل گئی۔
پر حضور علیجہ نے زیارت فرمائی اور روئے اور سب کوڑلایا۔ اس ہے آمنہ طیبہ طاہرہ کا کفر قابت نیس ہوتا اس لئے رونا قراق ما در بی تھا کہ اگر آئے وہ زندہ ہوتی کہ وہ ہم کو بایں اقبال ملاحظہ کرتی فوق موقی ہوتا کی استعقار سے مما نعت اس لئے تھی کہ وہ ہم کو بایں اقبال ملاحظہ کرتی فوق ہوتی ہوتی استعقار کے کئی تماز جنازہ میں اس کے بچری تماز جنازہ میں اس کے لئے دعائے مغفرت تیں کہ وہ ہوتا ہے احکام الی کی

قالفت سے آمند فاتون امحاب فترت ہیں۔ کمی تی کا دین اورا دکام ان کے زمانہ میں باتی نہ شخصہ ان کے لئے عقیدہ تو حید کائی ہے۔ اگر کفر کی وجہ سے استعفار سے ممانعت ہو کی تو زیارت قبر کی میں اجازت نہ لئی فر ایا میں فولا تھے نہ میں علیٰ قبر ہو آبدا کی حضور سیالنہ اس سے بھی تیس ہیں کہ تورا لی سے پیدا ہوئے۔

ایمان تین تم کا ب ایمان یا آن ایمان فطری فیطر قد الله الدی فیطر و ایمان فیل الدید الله الدی فیطر الدید الدی

حضور ٹی کریم علی اورمقدی حضرت ابرا ہیم ظیل اللہ علیہ السلام کے پاس پہنچا اورا کی سوتہتر پاس مدتوں اور ایک سوتہتر پاس مدتوں اور مقدی السلام کے پاس پہنچا اورا کی سوتہتر برای تک آپ اس سعتی ہوتے رہے چر جناب قیدار ممل نابت اسمی اوو کروعد تان معد زوار مفر خدارا الیاس مدرکہ فزیر کنانہ نفر الیک فہر عالب کھب مرا کلاب تھی مبداللہ کھب مرا کلاب تھی مبداللہ کے پاس تلہوں یڈ بر ہوا۔

#### عجیب درخت اور کا هنهورت:

حترمت عبدالمطلب قرماتے میں کدمی حطیم کھید میں مور ہا تھا کدمیں نے و یکھا ایک عظیم انشان ورخت ( من سے طاہر مور ہا ہے۔ میرے و کھتے و کھتے وہ برُ هنا جلا گیا۔ اس کی شاخوں نے آسان کو مجبولیا ہے اور عرض میں مشرق ومغرب تک میل کیا۔اس کے بے آ فاب سے زیادہ جک رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ مرب وجم كے رہنے واللے اس ورخت كے سامنے جمك محكے جي اور اس كى روشني آ بست آ ہت براحتی جاری ہے۔ چریس نے ویکھا کہ قریش کے پچھاوگ اس کی شاخوں ے لیٹ مجے بیں اور پچھاس کو کا ٹما جا ہے بیں لیکن جب وہ اس خیال سے اس کے قریب ہوتے ہیں تو ایک خوبصورت نوجوان ان کوردک و جاہے۔ میں نے اس سے زیادہ خوبصورت تو جوان آج تک تیں دیکھا۔ اس توجوان کے جم سے ہر طرف خوشبو مجیلی موری ہے۔ میں نے مالا كرتھيم الشان در انت سے ليث ماؤل كرند كا سكا۔ یں نے اس خوبصورت تو جوان ہے ہو جھا تو اس نے کہا قسمت والے بیٹ محے ہیں۔ پانفطائن کر ہی ہیدار ہو گیااورخواب کی تعبیر دینے والی ایک مشہور عورت کے پاس جا کرخواب بیان کیا۔ خواب شنتے تی اس کا چیرہ بدل کیا اور تھبرا کر ہولی تیری پشت ہے ایک فض ہوگا جوشرق دمغرب کا شہنشاہ ہوگا اور پوری و نیا اس کے آئے تھک جائے گار

### معرست عبدالله کے پاس:

جس و تت و و او ر دعرت مبدادلد کے پاس خطل مو کمیا تو کی عائبات ظبور پذیر موے۔ آپ قر مائے جی ش بلخا و مکہ ہے جال کر کو و شبیر پر چ حد جاتا تو میری پشت ے ایک ورکل کروہ صے ہوجاتا ایک حد مشرق میں اورد وسرا مقرب میں پھیاتا چا اور وہ تور استرب میں پھیاتا چا اور وہ تور ان اور ایسورت باول جھ پر سابیہ کر دیا۔ پھر آ سان کا دروازہ کمل جاتا اور جب آ سان پر پڑھ جاتا۔ تھوڑی ویر بعد لوث کر پھر کی پشت ش لل جاتا اور جب میں زمین پر بیٹھتا اور جین ہے آ واز آئی 'اے وہ ذات! جس کی پشت میں صفور میں نہیں پر بیٹھتا اور جین ہے آ واز آئی 'اے وہ ذات! جس کی پشت میں صفور میں نہیں کی خلک در خت اور کی میں کی خلک در خت اور کی میک خلک در خت اور کی میک کی خلک در خت اور کی میک کی خلک در خت اور اپنی ہری مجری شہنیاں جھ پر ڈائل و بینے خلک میکہ پر بیٹھتا تو وہ فورا سر سبز ہوجاتے اور اپنی ہری مجری شہنیاں جھ پر ڈائل و بینے کر تا تو بت ویخنا شروع کر دیے اور کہتے کہ ہم ہے دور ہوجا ' تیرے اعروہ چیز ہے جس کے ہاتھوں پر ماری اور قدام دنیا کے بتوں کی ہلاکت ہوگی۔ آپ کے بیر چا تبات دُوردُ ور تک مطبور ہوگئے تو ستر یہود یوں نے آئیں میں مید و بیان کیا کہ جب تک عبداللہ کوئل شہر مربوع کر یہ ماری اور گئے کہ میں دیکان کیا کہ جب تک عبداللہ کوئل شہر کریں ہم اپنی تو م کومنہ ٹیس کی کریں ہم اپنی قوم کومنہ ٹیس کی کہ دیکان کیا کہ جب تک عبداللہ کوئل شہر سریں ہم اپنی قوم کومنہ ٹیس کی کھی کی ہیں ہے۔

#### ستريبودي:

حضرت مهراللہ کوئل کرنے کی فرض سے ستر یہودی کمہ بیل آئے اور موقعہ طاش کرتے رہے۔ ایک دن صفرت میراللہ شکار کی فرض سے شہر کے یا ہر جار ہے سے کہ انہی سے شہر کے یا ہر جار ہے سے کہ انہی ستر یبود ہوں نے اپنی لا ہر آلود گواروں کے ساتھ آپ پر تملہ کرویا۔ ایک دنگا رنگ فوج گھوڑوں پر سوار ایا تک آسان سے اُٹری اور دیکھتے تی ویکھتے ایک اُنہوں نے یہود ہوں کوئتم کر دیا۔

ال دا تعد کو مید مناف کے بینے معزت واہب دیکے دہے تھے۔ یہ کرامت دیکے کر انہوں نے کمل ارادہ کرلیا کہائی اڑکی آمند فالون کوعبداللہ کے لکاح بیں دیں سے۔ فرا کر آئے اور اپنی بیوی یا و بنت عولی کواس جیب واقعدی خرد ہے کر کہا کہ حیواللہ قریش میں سب سے ایادہ خوبصورت تو جوان ہے۔ میں اپنی بینی آمنہ کے لئے اس سے زیادہ اچھا کوئی دشتہ جی یا تا۔ پھر صفرت یز دکومبرالمطلب کے پاس بیمبی اور کہا کہ آب این این جینی اور کہا کہ آب این این جینی اور کہا کہ آب این این جینی اور کہا کہ آب این جینی اور کہا کہ آب این این جینی اور کہا کہ آب این این جینی کر گئی ۔ حضرت عبدالمطلب نے اس کو پہند قر بایا اور حضرت آمنہ حضرت عبدالندے نکاح میں آگئیں۔

### امّ قال:

الاس و فور حضرت آمد کی طرف خفل ہو گیا اسکروں وہ مور تھی جو حضرت مبداللہ ہے شادی کی خواہش رکھتی تھیں الای ہو گئیں۔ ان بی سے ایک مورت الم قال نے جو سب سے زیاوہ خواہش متد تھی گئی ہو یہ سے حضرت مبداللہ کو دکھ کر مد پھیرانیا۔ آپ نے فرما یا کہ لؤنے اعراض کیوں کیا ؟ یو بی جس نور کی طنب کا رتمی وہ آئی تھی جری کو کی حاجت نیس سے دوا قد برت آئی ہو ایس میں ہے۔ اب جمعے جری کو کی حاجت نیس سے بدوا قد برت اس میں ہے۔ حضرت آمنہ فرما تی ہیں کہ جب حضور ملک ہیں ہیں ہے۔ جو اللہ ای ایک ہیں گئی ہے۔ اب ایک ہیں کہ جب حضور ملک ہیں ہیں کہ جب حضور ملک ہیں ہیں ہیں کہ جب حضور ملک ہیں ہیں ہے۔ بیار کی بیار

## جانورون کی مبار کبادیاں:

سیرت ملیدیں ہے جب وہ اور معزت آمنے پائ تشریف لایا تو قریش کے مویشیوں فے اور چار پائے کی کہ آج رات دیں کا کہ آج رات دیں کا اور چار پائیوں نے ایک دوسرے کو بٹارت دی تم ہے کعبہ کے رب کی کہ آج رات دیں گا۔ سردارا پی وہ لدہ کے پائی آگیا۔ ای رات تمام دینے کے بادشاہوں کے تحت اُلٹ دیے گئے۔ سب بت سرگوں ہوگے۔ ووئے زیمن کے تمام بادشاہ کو تھے ہوگے۔ ایک اعلان ہور ہاتھا کہ اُلیا اَلقام کا ظہور قریب ہوگیا ہے۔

# نبيوں كى مبارك بادياں:

سيده آمند رضى الله عنها فرماتى إلى كه مبلام بيند كررا تو يش في بلند قد والا آدى
د يكما بحس في بزى تمنى كابجه يش قربايا كه آمند تجم خوشخرى هو تو نبيول كمردارى
ما لمد ب يش فرم فى آپ كون جن المحول في كما يش آدم طيدالسلام بول و دمر بينية معزت شيث عليه السلام كى زيارت بولى انهول في بحى مباركباددى و دمر بينية نورة عليه السلام المجه بينية معزت ادريس عليه السلام المجه يس مينية معزت ادريس عليه السلام المجه يس مينية معزت ايراجيم عليه السلام ما تويس مينية معزت اساعيل عليه السلام أويس مينية معزت موئى عليه السلام أويس مينية معزت السلام في يس مينية معزت ايراجيم عليه السلام أويس مينية معزت ايراجيم عليه السلام أويس مينية معزت السلام في يس مينية معزت ايراجيم عليه السلام أويس مينية معزت ايراجيم الميل عليه السلام أويس مينية معزت موئى عليه السلام أويس مينية معزت ايراجيم المينية معزت ايراجيم السلام أويس مينية معزت المينة معزت ايراجيم السلام أويس مينية معزت المينة معزت ايراجيم المينة معزت المينة معزت المينة معزت المينة المينة مينة معزت المينة المين

حدرت آمد قرباتی میں کہ جھے ان تو ماہ میں بچھ ہو جد محسوس موا نہ کوئی چیز جو مورانوں کو ٹیش آتی ہے میں ان سے بالکل میز الاورصاف رعی-

#### اير جدكا جمله:

حضورسید عالم علیت کے ظہور ہے مرف یا دن دن پہلے اہر ہد جوشا وجن ا نجاشی کی طرف ہے یمن کا گورز تھا کھیہ شریف کی عظمت کو ہرواشت شرسکا ایک ہوا جنگی لشکر ہاتھیوں سمیت نے کر کھیہ شریف کو گرانے کی غرض ہے جملہ آ ور ہوا۔ جب کھیہ شریف ہے شریف ہے تا گا ور ہوا۔ جب کھیہ شریف ہے تا گا ور ہوا۔ جب کھیہ شریف ہے تا گا ور اور وادی محتر میں پہنچا تو اس کے ہاتھی نے آ مے جانے سے انکار کر دیا۔ آخر مجوراً ای میکہ لفتکر کا پڑا کہ ڈال دیا۔

عرب والول کے لئے ہاتھی ایک بجیب چڑتی۔ انہوں نے اس سے قبل ہاتھی بھی نہیں دیکھے تھے۔ اس ہو سے لئنکر کی سطوت وشوکت سے تھبرا کرا الی مکم یر ڈوں بھی جانجھے۔ صرف حضور ﷺ کے دادا حضرت عبدالمطلب اوران کے خاندان کے چند افراد جن کی تعداد بھٹکل بارہ افراد تک پہنچی تھی باقی رہ مکئے اور ایر ہدکے اس مظیم لشکر ہے مقابلہ کے لئے نثار ہو گئے۔

## اہر ہہ کے ساتھی اورا ونٹ:

ای دوران بی ابر ہر کے کچھ لٹکر کی اہل مکہ کے مویشیوں کے ساتھ مصرت عبدالمطلب كے چندا ونث بھي لے مئے \_حضرت مبدالمطلب السبلے بي محوار مدد يرسوار مو كرابر بدكے باس بنتی گئے۔ ابر بدنے جب اس پکرشرافت كوا بني طرف آتے ويكھا تواستقبال كے لئے نيمے ہے باہرنكل آيا اور نبايت احرام سے پيش آيا۔ اس نے كيا آپ کیے تحریف لاے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جھے اہل حرب مبدالمطلب ك نام سے يكارت بي اور يهال آنے كى وجدبيے كه تيرے لفكرى مرے اونٹ کے آئے یں۔ وہ والی دے دو۔ ابر ہدنے تکمر آمیز تبتیہ لگا یا اور کیا عبدالمطلب! اين كعبرى فكركرو- اونت وايك تقير جيزب- يس تهارا كعبركران آیا ہوں۔ بل نے توسمجما تھ کہ کھیہ کو بچانے کی کوشش کے لئے آئے ہوں کے اور أے نے گرانے کی درخواست کرد مے جمہیں تواہیے اد توں کی قرہے۔ ابربدك باستشن كرحفرت حبوالمطلب نے كيانتيں جواب ديا اسابر بدا مجھے كعب کی قکر کیوں ہو؟ کعیہ جائے کیے دالا جائے جمعے بمرے ادنت والی کر دیے ۔۔ ايم به آب كابير معدافت انكيز جواب من كرهاموش بوكيا اوراونث واليس كرويا - آپ اونوں کو نے کر کھر واپس تشریف لائے اور حضور علیہ کی والدہ حضرت آمنہ کوساتھ کے کر کھیدشریف میں حاضری دی اور ڈیا گیا ہے کھید کے ہا لگ! اے جودہ طبق کی

کا کات کے فاق او سے وہمیرے توظیم وجیرہے۔ تو جاتا ہے کہ ایک وہمیر کے مقدی کر کو گرائے کی نیت سے آیا ہے 'الی تو نے جھے بٹارت وی تھی کہ جیرے مقدی کر گرائے کی نیت سے آیا ہے 'الی تو نے جھے بٹارت وی تھی کہ جیرے کر شرایک تور چکے گا۔ الی اگروہ نور آ منہ کے پیٹ شل ہے تو: اُس کے واسطے سے ہم وُ عاکر تے ہیں'ا ہے یا لک اِ تیم سے مواہم کی ہے تیمی ڈر تے۔ اے واسطے سے ہم وُ عاکر تے ہیں'ا ہے یا لک اِ تیم سے مواہم کی ہے تیمی ڈر تے۔ اے یا کہ بچالے بورش وشمن سے اپنے گھر کی حرمت کو بچالے آلی اسامیل کے سامان موس سے کو

مع مورج کے طلوع کے ساتھ بی اہر ہدکھبہ پر حملہ کی تیاری کرنے لگا۔
ادھرصور عظیم کے وسیلہ سے ماتی ہوئی وُ عافورا قبول ہوگئے۔ پر وردگار مالم سنے
اہا بیلوں کے لئکر کو تیار دہنے کا تھم وے ویا۔ نظر اہر ہدکی کھبہ پر چڑھائی کا منظر
حضرت عبد السطلب اپنے خاندان سمیت ایک بہاڑ پر کھڑے ہوکر دیکھ دہ ہے۔
جونہی نظر کے ہاتی کھبہ کے قریب آئے تو سب کے سب عظمیت کھبہ کے سامنے
ہونہی نظر کے ہاتی کھبہ کے قریب آئے تو سب کے سب عظمیت کھبہ کے سامنے
سیدے میں برکر کے ۔ مہابت ہاتھیوں کو مادتے ہیں اعفانے کی کوشش کرتے ہیں گر

یڑے ہیں اس طرح ہاتھی کے جنبش تک فیس کرتے خدا کا ڈرہے دل میں آج شیطان سے نیس ڈرتے

اور ایر بد کا ہاتھی جس کا نام محود تھا وہ تو بالکل اُٹھنے کا نام نیس لیٹا تھا۔ ایر جہ میہ صورت دیکھ کریہت گھیرایا اور تو ن پیزل کو تعلم کرنے کا تھم دیا۔

ا بھی اس نے بیتھم دیا بی تھا کہ پروردگار عالم کالشکر جدہ کی طرف سے ممود، ر ہوا۔ چھوٹے چھوٹے ہزاروں ابا بیل مندیس تین تین کنگریاں اور ایک ایک کنگری پنجوں میں لے کرا پر ہے کے لئنگر پر آ مجے اور شکر یز دن کی بارش شروع کردی۔ قدرت خداد تدی کہ ہرکنگر پراس فخص کا نام لکھا ہوا تھا جس ہے وہ مارا جا تا تھا۔ جب کرجم پر پڑتا اوجم کو چرکر پاؤل کی طرف ہے کل جاتا ۔ ویکھے ہی دیکھتے ہے عظیم الثان لکر چھ منٹول بھی جاہ ویر باد کردیا گیا آر آن کریم نے اس واقد کو کئے شا عدار طریقہ پر بیان فر ما باہ ہار تا وہ وتا ہے: ﴿ اَلْهَا مَنْ سَخْلِنُولُولُ فَ اَلَّهَا فَ اَلَّهُ اَلَٰهُ مَا اَلَّهُ مَنْ اَلْهُ اِللَّهُ اَلَٰهُ اَلَٰهُ اَلٰهُ اَلٰهُ اَلْهُ اَلٰهُ اللهُ اللهُ

### ظهورتور:

جب تورے تلہور کا وقت قریب آیا رات جاری تھی اور می آری تھی۔ دیر کا دن تھا۔ سیرہ آمند فرماتی جیں کہ جس نے ایک مختر جماعت کو آسان سے آتر تے دیکھا جن کے پاس تین سفید جمنڈ ہے تھے۔ اس بھاعت نے ایک جمنڈ امیرے کھر کے میں میں گاڑ دیا ایک کوبر کی جیت پراور ایک بیت المقدی پر کھڑا کردیا۔

ای مبانی رات می آمان کے متارے قریب آرہے تھے۔ ان متارول کی روقی نے تھا کہ آمان کے درواڑے کھل رہے موقع نے تھا کہ آمان کے درواڑے کھل رہے میں نے دیکھا کہ آمان کے درواڑے کھل رہے تھے۔ میں کملی تھے۔

۔ نے سنید پرتھ ہے کے باز دکود کھا جو بھرے دل پر علی رہا تھا۔ اس کے اثرے میری ہے جگئی زائل ہوگئی۔ بعد جی شی نے غورے دیکھا کہ میرے سائے شربت کا ایک بیالہ ہے جس کا رنگ بالکل سنید تھا۔ میں اُسے دووہ بھے کر لی گئے۔ وہ شہدے زیادہ شیری تھا۔ بھر میرے یاس چند فورش آئیں۔ میں نے ان سے بوچھا آپ کون جی ؟

ان علی ہے ایک نے ہی کہ اک میں مربے میٹنی کی والدہ ہوں۔ دوسری نے کہا کہ میں اسے فرعون کی بیوی ہوں تیسری نے کہا کہ میں ہاجرہ ہوں۔ یا تی سب عور اس جی سے ہی ہوئی۔ سب آپ کی خدمت کے لئے آئی ہیں۔ پھر ایک آواز آئی جس سے بھی پر بیٹان ہوگی۔ رکھیا تو ایک سفید ریشم کی چاور آسان اور زبین کے درمیان لگ گئے۔ ایک پھا رنے والے فر کہا کہ اس کو دنیا کی تگا ہوں ہے پھی الو۔ آسان ہے گور تیں اُئر رہی تھیں جن کے ہاتھوں ہیں سفید آ قابے ہے پھر باول کا سفید کلواجس میں ہزرگ کی چڑیاں جن کی چڑھیں یا تو ت کی ماندر سرخ نظر آئی میں۔ بید کھ کر بیر ابدن بسینہ ہوگیا۔ جو تطرہ ٹیک تھا اس سے کستوری کی خوشہو آئی تھی۔ کیا دیکس ہوں کہ مشرق و مغرب زبین و آسان ایک وم روش ہو گئے تی کہ شرق و مغرب زبین و آسان ایک وم روش ہو گئے تی اور بھر المراف عالم میں اعلان ہوا کہ گھر میں اور شرک گروشی نظر آئے تھیں۔ اس تو رکا شیخ میرا وجود گئی ۔ اس تو رکا شیخ میرا وجود گئی المراف عالم میں اعلان ہوا کہ گھر میں گئی جیدا ہو گئے۔

مصفلیٰ جان رحت پالکول سلام معمع برم بدایت په لاکول سلام جسمنانی کوری چکاطیب کا جا کا این دل افروز ساحت په لاکول سلام

#### نضيلت ثب ولا دت:

علد مدامام تسطل فی رحمة الله علیه مواجب لدنیه شی فرماتے میں کہ شب ولا دت سیدعالم علی فی فیر میں افضل ہے۔ آپ فرماتے میں کداس کی تین وجوہ ہیں: (۱) عب ولا دے آپ کی ذات گرای کے ظہور کی رات ہے اور قب قدر آپ کو عطاکی گئی اور اس مئذی کی کوجی زائے نین ہے ای اخبارے قب والادت فی قدر نے الفنل ہے۔

(۲) فی قدر زول ملا گلد کی دجہ سر ف ہود ہے اور فی والادت آپ کے ظیور کی دجہ سر فی اور دو ذات جس کی طیور کی دجہ سے سر فی اور دو ذات جس کی دجہ سے فی والادت کو فینیات دی گئی الفیا ان صفات ہے افغال ہے جن کی دجہ عی والادت مات کا میں افغال ہوگی (۳) لیا ہا القدر شل صرف امت کا میں افغال دائے ہوا ہوا ہے اور وی والادت شی آنا موجودات پر اللہ تو کی کا فعلی محقیم ہوا ہے جیسا کہ اللہ تو الی کا فریان ہوگی کا فریان ہوگی آؤ میا گلا کی کھنے آلا کہ کہ گئی گلا گا ہے اور دے اور کی اللہ اللہ تو کی کا فعلی کی الفال کی تو تیں عام ہوگی ہیں۔ لہذا فیب والادت کا نفع زیادہ ہے اور کی الفال کی تو تیں عام ہوگی ہیں۔ لہذا فیب والادت کا نفع زیادہ ہے اور کی الفائل ہے۔

حضور علی کے میان کی خوشی کے لئے قرآن کریم کا ارشاد ہے ﴿ فَاللّٰهُ مِلْ اللّٰهِ وَبِدَهُمَةُ وَبِذَالِكَ فَلْيَغُرّ هُوَا ﴾ اللّٰهِ وَبِدَهُمَةً وَبِذَالِكَ فَلْيَغُرّ هُوَا ﴾ الله تعالى كفل اور دحت كه مانحه خوشيال مناء فَلْيَغُر هُوا فرحت ہے بینی خوشی ۔ تو رحت کی آھي۔ خوش منانا حكم اللي كھين مطابق ہے۔

ا مام تسطلانی کی تصریح:

انام منظم في شارح مح برخاري مواجب لدني شرقرات بين: ومسازال الممل الاسلام يستغلون بشهر مولده شيئة ويعملون الولائم ويتصدقون في لياليه بانواع الصدقت ويظهرون المسرور ويزيدون في المنيرات ويعظمون بقراءة مولده الكريمه ويظهر عليهم بركاته كل فضل عميم ومسا جرب في خواصه انه امان في ذلك العام وبشرى عاجلة بليل المفية والعرام فرحم الله امرا اتخذ ليالي شهر مولده المبارك اعبالا

لیکون اشد عاتم علی من فی قلبه مدخن واعیان دار۔ آپ کی وادت پاک

مینے میں تمام اہل اسلام ہید کھل میا و مناتے ہے آئے ہیں اور ای خوشی می کھا تا پاکا کہ کھاتے رہے ہیں اور دحوت طعام کرتے آرے ہیں اور ان مبارک را توں

می تم م م کے صد گات سے وہ صدقہ دیے رہے ہیں اور اظہار مرور فرصت کرتے

ہی تم م کے میں اور اس نیک کام میں حتی الوسع زیادہ کوشش کرتے آئے ہیں۔ اور

الیس کا میلاد پر جنے کا خاص اہتمام کرتے دہے ہیں جن کی برکتوں سے ان پراللہ اللہ کا فعلی عمیم ظاہر ہوتا رہا ہے اور والا دہ باسعادت کے ایام میں محلل میلاو من نے میں میں میں اس اور اللہ میں اس والمان رہتا ہے اور مراد پائے کے خواص میں سے بیام جمرب ہے کہ اس سال میں اس والمان رہتا ہے اور مراد پائے کہ میں جائی ہیں گئی اس فی می ہر مقصود اور مراد پائے میں جلدی آئے والی خوشخری ہوتی ہے۔ اللہ تعالی اس فی می برختیں فرمائے کہ جس نے ماہ والا دت کی را تو ان کوعید بتالیا۔

ميدعالم على ولادت إسعادت كاخوشى بن كافل ميلادكا انعقاد بيشه عدال على كا طريقة جلا آرباب-جس طرف چشم محد كاشار مدوك جنزة ز مراسن آئ ستار مدوك بلايلا ملايلا ملايلا

ميلا درسول كااجتمام:

آسان کا شامیانہ لگا دیا۔ رسول کی میلا و مقعود تھی اس لئے چاہد وہوری کے چاہ فی جلادی۔ رسول کی میلا د مقعود تھی اس لئے ستاروں کی قدیلیں روش کردیں۔ رسول کی میلا د مقعود تھی اس لئے ستاروں کی قدیلیں روش کردیں۔ رسول کی میلا د مقعود تھی اس لئے آبٹار کے نئے جاری کردیئے۔ رسول کی میلا د مقعود تھی اس لئے کا نئات کو این نوتوں ہے آراستہ کردیا۔ رسول کی میلا دوالی زشن ہے نیہ آسان بھی میلا دوالی زشن ہے نیہ آسان بھی میلا دوالے ہیں۔ اب اگر کسی کو جمرے رسول کی میلا دوالے ہیں۔ اب اگر کسی کو جمرے رسول کی میلا دے اختلاف ہواتو اس میلا دوالے ہیں۔ اب اگر کسی کو جمرے رسول کی میلا دوالے آسان سے کہیں دور نکل جا اور کوئی دومرا سورج حاش کرد جورسول کی میلا دوالا نہ ہو۔ بیس ماری کا نئات اورا فلاک کی تخلیق اس دجہ ہوئی کرد جورسول کی میلا دوالا نہ ہو۔ بیس ماری کا نئات اورا فلاک کی تخلیق اس دجہ ہوئی کرد مورسول کی میلا دوالا نہ ہو۔ بیس ماری کا نئات اورا فلاک کی تخلیق اس دجہ ہوئی کردسول کی میلا دوالا نہ ہو۔ بیس ماری کا نئات اورا فلاک کی تخلیق اس دجہ ہوئی کردسول کی میلا دوالا نہ ہو۔ بیس ماری کا نئات اورا فلاک کی تخلیق اس دجہ ہوئی کردسول کی میلا دوالا تھ ہو۔ بیس ماری کا نئات اورا فلاک کی تخلیق اس دجہ ہوئی کردسول کی میلا دوالوں تھیں۔

میرے رسول کی میلا دے صدقے میں کی وجوت طی کی کو والا یہ طی کی کو قرات ان ملائکی کو افزان سے کو کر آن ملائکی کو انجیل ملائکی کو زیور حطا ہوئی کی کو قرات ان کی کو اندی کو رسول کی غلامی لی ۔۔۔ اور ہم سب کو رسول کی غلامی لی گئے۔ ایمان والوں کو ایمان ملا اور کفر والوں کو رسول کی وحرتی پر رہنے کی مہلت ال گئی ۔۔۔ بھی ذکر میلا دھ معلی ہے۔ معلوم ہوا کہ رسول کی میلا دکا ذکر کرنا سعی کیریا ہے اور ذکر کا میلا دھ انجیا ہے۔

# لوراورتار كي:

نور کہتے ہیں روشیٰ کو اس کے مقابل جو چیز آئے وہ تاریکی ہے۔ نور کی دو تشمیں ہیں ایک نور مقلی ہے اور ایک نور حتی ہے۔ لور حتی ہے جے آپ و کھر ہے ایس مشاہر وفر مار ہے ہیں اید بیاب جل رہے ہیں بیٹور حتی ہیں۔ نور مقلی ہے مثال کے طور پر ملم نور ہے اس کے مقابلے میں جہالت تار کی ہے۔ حیاہ نور ہے ہے حیائی
تار کی ہے۔ انساف نور ہے ہے انسانی تار کی ہے۔ اعتصافلا آلور جیل ہدا خلاقی
تار کی ہے۔ ہر خوبی کے مقابلے میں جو رُرائی ہے وہ تار کی ہے۔۔ بینیا تممارے
یاس اللہ تعالیٰ کی جائب ہے نور آھیا۔۔۔ تور حیاہ بھی آیا 'فور انساف بھی آیا 'فور علم
بھی آیا 'فور جر بر کمال بھی 'فور جاہ وجلال بھی آیا 'فور حسن و جمال بھی 'فور جود وقوال
بھی آیا 'فور جر بر کمال بھی۔

اور کا کام ایک عام تار کی کودور کردیا ہے۔ آلاب تمادے رنگ کو برلنے کے لئے جی آتا ا قاب جہارار مک رکھانے کے لئے آتا ہے۔ آقاب کا کام ى ايدا ب جو في بوت لوگ بي أن كو بيما دياجائد اوركاكام باتيادو دينا الوركاكام بوص اورقريب عياليا \_ ابالوراكياب ابكوكي فريب ندو عد يحكا كولى اب استة كوفتم اند يحكار اى لئة بمر عدمول في تمام فریوں کے چرے سے فتاب اُلث دیا۔ تمام منافقین کے دلوں کی حرکت کو ظاہر قرما ویا تھیے ہوئے کو پھیا دیا۔ مج الباری شرح مج البخاری علامداین جر عسقلانی اورعمرة القاری شرح مح البخاری علامه بدرالدین جنی می ایک واقعه جعد ك دن مبرر بيت كررسول في كباء اخرج يا خلال فانك منافق اعتقال الو میری ممثل سے نکل جا کو متافق ہے۔ اخدج یا فلاں فائك منافق اے فلال ہ مجى ميرى محفل عے لكل جا" تو مجى منافق بي ... جب تك بحوث وين كا تحم تفا مَعُوث دية رب اور جب تكالي كاعم بوا ايك ايك كو ثكالي رب منافقين طاموثی سے لکتے ملے گئے۔ وہ جانتے تھے کہ ملیم وجیر کی بات ہے۔ بیام والے کی بات ہے۔ خریت سے لکل چلوا اگر جمت کریں کے تواہمی نفاق کھلا ہے دوسرے

ميب بحي كمل جاكي عي عيد اب منافق اين كوفها فين سكا ورا عيار ورول ك وكون اور تفاق كوظا بركرد الم كلد يزهن والول اور الي نماز يزهن والوں کومسجد ہے تکا لنا بدر مول کی سقعہ ہے۔

فرش والے تیری شوکت کا علوکیا جائیں خسر واحرش پیاڑتا ہے پھریرا تیرا چھ املی میں خورشد و بچور ہے دیدة صاحب دید می اور ہے آ کھ والوں سے اے بھر ہے چھے میرا سرکار تور علی تورہ ا گرخوش ر جول مي او تو ي سب پکه ب جو پکه كها تو تيراحن جو كها مدوو

\*\*\*

وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمُ ثَرَ قَطُّ عَيْنِيُ وَأَكْمَلُ مِنْكُ لَمُ تَلِدِ النِّسَآءِ خُلِقُك مُبَــنِّ، يِّـنْ كُلِّ عَيْبِ كَأَنَّكَ تَدْ خُلِقُكَ كُمَا تُشَاءً:

ایشن وجال کے تاجدار احمد محار

آب سے بدہ کرکوئی کسن وجال والا میری آ کھے نے بھی تیں دیکھا آب سے براصاحب کمال تمام جہال کی موروں کی آغوش ش مجمی کوئی نیس پیدا ہوا خالات وجال نے آپ کو ہر حیب عدی اور پاک پیدا فرمایا ہ محواآب بس طرح ماجے تے خلاق عالم نے آپ کی مخلیق فرمائی۔ (سيدنا جدال عن ابتدشي الدُّتَّالُ مند)

公公公公公公

وَالْخِرُ لَاعُونَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنِ وَصَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلَتِهِ مُحَمِّدٍ وَأَلَهِ وَصَحُبِهِ آجُمِّعِيْن